# مدترفران

## بِيرِيْدُ السِّيْرِ السِّيْدِي

## ويسوره كاعمودا ورسابق ولاحق تتعتق

سابق سورہ — المتعابی — کی آیات ۱۱-۱۱ میں پر تنبیہ فرما ٹی ہے کہ آدمی کے
بیری ہیے اس کے لیے بڑی آفرائش ہیں۔ اگروہ پوگٹا ندرہے توان کی بخت میں گرفتار ہر کروہ الٹرکی
داہ میں جان ومال کی قربانی سے جی چرانے لگتا ہے یہاں کک کہ بیرچیزاس کو بالآئز نفاق میں مبتلا کردتی
ہے اور اس طرح ان کے ساتھ اس کی دوستی خود اسپنے ساتھ دشمنی بن جاتی ہے ۔ ساتھ ہی بی تبنیہ
کمی فرما ٹی ہے کہ ان سے چرکے دہنے کے معنی برنہیں ہیں کہ بالکل ہی قطع تعنق کرلے بلکہ ما میّدا میّدا اس طرح عفوہ و درگزد کا معا ملہ رکھے کہ ان کی اصلاح بھی ہوا ورا پنے کوان کے ضرو سے محفوظ ہی دکھ

### ب - سوره كيمطالب كاتجزيب

مورہ طلاق حسب ذیل دوحصوں ہی منقسم ہے۔

(۱- )) اس امرکی دضاصت کواگر کسی کو طلاق دسینے کی نوبت آئے تو برجائز نہیں ہے کہ دہ

بوی کو طلاق کے دور کلے کہ کرفوراً گھرسے نسکال یا ہرکرے بلکراس کے بیے النّد کے مقرد کیے ہوئے
متعیق قاعدے اود ضابطے ہیں جن کی پابندی ہرا میروغ میب کے بیے ضودری ہے۔ جو لوگ ابنی
مالی مشکل اس نے باوجو واعثر کی دصا کے بیے اس کے مقرد کیے ہوئے مدود کی پابندی کریں گے النّد

آن کی مشکل اُسان کرے گا اوران کے مل میں برکت دے گا۔ اور ہو مالی کی عبست میں النّد کے صود دو تی ہوئے

ورم - ۱۱) مسانوں کو تبدید کرجی تو مول نے النّدا وراس کے رسولوں کی نافران کی ہے النہ نے النہ نے اللّا میں موجود ہیں۔ النّد نے اللہ نان کے بیے اللّا وراس کے رسولوں کی نافران کی ہے النہ نے اللہ نان کی ہوئے میں اس کی شاہیں موجود ہیں۔ النظر نے اس درسول کے ذاہیے۔ اگر سے سے سامی نول پر بربہت رہوا اسان فرایا ہے کہ ان کو تا دیا ہے۔ اگر سے نکال کر دوشتی میں کھڑا کیا ہے۔ اگر اس کی فاقدری کی جو دہی۔ اللہ اسے والے النہ نان کو مینت کی ابدی فیمتوں سے نوازے گا اوراگوا کھوں نے اس میں نول ہے والنہ کی خاص کی باوری ہر چیز ہے قا دراگوا کھوں نے اس کی فاقدری کی تو یا درکھیں کہ اسانوں اور زمین کی باوشا ہی اس کی ہے اوروہ ہر چیز ہے قا درائے اسے اسے کو اس کی ناقدری کی تو یا درکھیں کہ اسانوں اور زمین کی باوشا ہی اس کی ناقدری کی تو یا درکھیں کہ اسانوں اور زمین کی باوشا ہی اس کی ہوئے اوروہ ہر چیز ہے قا در ہوئے۔

٣٣١ ----الطّلاق ١٥

#### ودر في السطلاق سوري الطلاق

مُسَرِينَةً ﴿ الْمَاتِ اللَّهِ اللَّهِ

آيات ١٢-١

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيثِي لِيَا يَبْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُ وُهُنَّ بِعِلْ تَعْدِدُ وَاحْصُواالْعِلَى لَا \* وَاتَّتُوااللّٰهُ وَتُكُولُوا لَهُ وَكُولُونُ وَجُوهُ وَ ﴿ كُمِنَا بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخُونُ إِلَّاكَ يَا تِتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَكِيّنَ إِوْ ا تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَلَى حُدُودُ اللهِ فَقَدُ ظَلَكَ كُدُ نَفْسَخُ لَاكْتُنْ دِي كَعَلَ اللَّهُ يُبِعُدِ ثُ بَعْ كَا ذَٰ الكَا أَمْ كَالْ فَإِذَا بَكِغْنَى أَحَبِكُهُنَّ فَأَمُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَاشْهِدُ وَاذَوَى عَدُالِ مِنْ كُووَانْ يَعْمُوا الشَّهَا وَلَا لِلَّهِ \* ذُلِكُوكُوعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَيْوُمِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ يَتَّقُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْدَجًا ﴿ قَيَدُزُقُ أُمِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ وَإِنَّ الله كالغُ أَمْرِهِ فَ لَهُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلُدًا ﴿ وَالْحِيْ يَبِينَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنُ نِسَا بِكُمْ إِن ادْتَبُ نُعْ فَعِلَا تُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشُهُ رِرِّ وَالْحُ كُمُ يَجِضُنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَبُلُهُنَّ

اَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّنِى اللهَ يَجْعَلْ لَّـ فَمِنَ المُروع عَنْهُ سَيّاتِهِ وَلِيعِظِمُ لَهُ أَجُوا ﴿ أَسُكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنُ تُتُمْمِنُ وَكُورِكُمُ وَلا تُضَاّلُوهُ هُنّ لِتُضَيّقُوا عَكَيْهِنّ لِ كَانْ كُنَّ أُولُاتِ حَمْرِل فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى بَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فِأَتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأُتَّبِوُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْدُونِ وَكِن تَعَاسَوْتُهُمُ فَسَتُونِ عِلَى أَخُرى ﴿ لِينُفِقُ ذُوْسَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ الْوَمَنُ قُدِدَعَلَيْ وِرُدُقُ لَهُ فَكُيْنُفِيْ مِسْكَا اللهُ اللهُ الأُلكِلِفُ اللهُ نَفْسُا إِلَّا مَا اللهَا اللهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل اللهُ لَعِهُ كَعُسُرِ تُنَيِّ مَلِ ٤ وَكَا بَنْ مِنْ قَنْ تَدْنِيةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبُهُا حِسَابًا سَيْرِيْدًا الْوَعَنَ يُنْهَاعَذَابًا تُكُوًّا ۞ فَذَا قَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمُرِهَا خُسُرًا ٠ مَنْ أَعَدَّا للهُ لَهُمْ عَذَا بَاسْتَ مِ يُكَا "فَا تَفْوَا للهُ لَيَا وَلِي الْأَلْبَابِ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا اللَّهُ قَلُ أَنْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّكُونِ كُولًا ۞ زَّسُولًا يَتُكُوا عَكَيْكُمُ النَّا اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيكُوبِجِ الَّذِينَ أَ مَنْوًا وَعَمِلُوالصَّالَحٰتِ مِنَ النُّطُلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَبَعْمَلُ صَالِعًا يُّدُ خِلْهُ عَبْتِ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا اَبِداً وَقُلُهُ الْمُصْنَ اللَّهُ كُـ لَهُ رِزُقًا ﴿ اللَّهُ الَّانِي خَكْنَ سَبُعَ

سَمُلُوتٍ قَمِنَ الْكَرْضِ مِثْلَهُنَّ لَيَنَنَّزُلُ الْكُمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْاً اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى عِقْدِ يُرِيِّ وَاَنَّ اللهُ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ وَاَنَّ اللهُ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا شَ

ترمینهگایت اسان

اسبنی! حبب نم عورتوں کوطلاق دو توان کی عدّت کے حاب سے طلاق دو توان کی عدّت کے حاب سے طلاق دو توان کو اور قدّت کا شما ررکھوا ورائٹر سے ، ہوتھالا پروردگار سے ، ٹود سے درکھوا ورائٹر سے ، ہوتھالا پروردگار سے ، ٹود کی برکاری کی ان کے گھروں سے بن کا لو ۔ اور نہ وہ خود ہی نکلیس اللا کم دہ کسی کھلی ہوئی برکاری کی مقرر کیے ہوئے صدود ہیں اور جوالٹر کے صدود سے مرککب ہول ۔ اور برائٹر کے مقرر کیے ہوئے صدود ہیں اور جوالٹر کے صدود سے سخاور کریں گے توا کھوں نے اپنی ہی جان پرظلم ڈھا یا۔ تم ہیں جانے تا یدائٹراس کے بعد کوئی اور صورت بریدا کرد سے ۔ ا

پس جب وہ اپنی مدت کو پنج جائیں توان کو باتو دستور کے مطابات نکاح بیں دکھویا دستور کے مطابات جدا کرنو واور کہ بنے بیں سے ووقعہ دمیوں کوگوا ہ بنالو۔ اور گوائی کونائم کھوالٹر کے لیے۔ یہ نصیب سان کو کی جاتی ہے جوالٹرا ورروز آخرت پرائیان رکھتے ہیں اورجوالٹر سے ڈریں گے توالٹران کے لیے واہ نکالے گاا ور ان کو وہاں سے دن ت و سے گا جہاں سے ان کو گمان جی نہ ہوگا اور جوالٹر پر بھروس کو تھا ہے ان کو وہاں سے دن ت و سے گا جہاں سے ان کو گمان جی نہ ہوگا اور جوالٹر پر بھروس دکھتا ہے توالٹر ان کے لیے کافی ہے ۔ انٹرا بینے اور سے کو کے دہتا ہے انٹرا سے ان کو کہاں جو رہے کے دہتا ہے انٹرا سے ان کو کہاں جو رہے کے دہتا ہے انٹرا نے اور سے کی دہتا ہے انٹرا نے کہا ہوں ہو کی بھری گران کے باب بیں اور تھاری عور توں میں جو بیش سے مایوس ہو کی بھری گران کے باب بیں اور تھاری کو تاری کی بھری کو مین نرا یا ہو اور اسی طرح ان کی بھر جن کو مین نرا یا ہو

اور حمل واليوں كى مدت ومنع حمل بسے اور جوالدرسے فورسے گاتوالنداس كے ليے اس كے معادى طرف اس كے مياں اس كے معادى طرف اس كے معادى طرف اس كے معادى طرف الله اس كے معادى كا اور اس الله كا اور اس كے گناہ وور كرد سے گا اور اس كے ابركر وظر هائے گا - ہے ۔ و

ا دران كوركموس طرح ابنى حيثيت كمطابى تم رست بوا دران كوفيق مي دالنے كهيليه منررىز پنجا وا اگروه ما مله بول توان پرخرچ كرونا آنكه وه جل سے نارغ ہو جائيں يس اگروه تمحار ہے بچے كو دودھ بلائيں توان كوان كامعا وضه دوا وردستور كے مطابق ا مك قوار وا وكرا - اگرتم كوفى زحمت محسوس كرو تواس كے بيے كوئى اوردورھ بلائے گارچا میے کرکشا دگی والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اورجس کو کم ہی رزق دیا گیا ہے دہ اس بی سے خرج کرے جاللہ نے اس کو دیا ہے۔ جنناحب کواللہ نے ديا بهطس سفريا دوكسي بروه بو تجينهن فوالنا - النَّدْنكي كے بعد كشا دگی هي بيداكرے كا - ٢٠٠ اورکتنی ہی سبتیاں اسی ہوئی ہیں جفول نے اپنے رب کے حکم اوراس کے دموال مصر مرشی کی تو ہم نے ان کاسخت محاسبہ کیا اوران کو نهاست ہونیاک عذاب دیا توافعوں تے اپنے کیے کا وبال حکم اوران کا انجم نامرادی ہوا - اللہ تے ان کے بیا کی سخت عذاب مي تياركر ركها سيد- توالته سي فورو، اسعقل والو، اس وه لوگوجوالميان لائے ہو۔ الترنے تمعاری طرف ایک یا دویا نی آناردی سے۔ایک دسول جوتھیں الندى داضح آيتين يشره كرسنا تاسية ماكران لوكون كوجوا ببان لامي اورا كفول ني تلك کام کیے تا ریکیوں سے دونتنی کی طرف نکلے۔ اور جوایان لائیں گے اور عل صالحے رس مra -----الطّلاق ۲۵

ان کواسیسے باغوں میں واخل کرے گاجن ہی نہری بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشتر سنے لے ہوں گے۔ اللہ اللہ نے اللہ کا جن ہمی روزی دی۔ ۸-۱۱

الفاظ كي تقيق اورآيات كي وضاحت

تمبيدي بم اننا روكر عليه بي كربيان بي صلى الته عليد ولم سيخطاب شخصًا بنبي مبكرامت كموكيل بمام كى جنديت سے بعد- اس كى دليل بيسے كرا ب كوخطا ب كرنے كے لعدمعًا كُلنْ تُعَدُّ عن ضمرخطاب جمع کی آگئی ہے جس سے بربات واضح ہوگئ کہ بیاں جوا حکام دیے جا سے ہیں وہ میں تو تمام معمالوں کے بيالبة نبصل الله عليه وسلم كوخطا ب كركے يراحكم دينے سے ان كى اہميت ، جيباكهم لحے اثنارہ كيا، بہت بڑھ می سے مقصوداس سے یہ سے کہ لوگوں کے اندران کی عظمت کا احساس بیدا ہو کہ جب پینم صلی انشدعلیہ وسلم دریھی ان بانوں کی یا بندی لاز می سیسے تو دوسروں پرتو بدرجہا زیا وہ ہوگی -جا الميت يس طلاق كا عام طريقه يرر المب كحب كويسى بيرى يركسى سبب سع عقلة آباده وللان كسيرية تنائج وعوامب كالحاظ كيد بغير، الكي بى سائس بى تىن بى نبىي بلك بزارون طلاتيس وسد دات يل عدود ادرسا تذميى اس كو كمرسع با برهي نكال دنيا كرجب طلاق ديد جيد الني أواب اين كمرس اس كى الجي كاحرا) ا كي وقت كى روشى كا بعى خرج كيون برداشت كريداس طرح طلاق دسيف ببعورت ،مرد، بجول ملک برے کنبہ کے بیے بہان مک کاس بچے کے بیے بھی ، جوعورت کے بیٹ میں بھورت جمل ہوسکتا سے ، جونفتری ہیں ان برسودہ بقرہ کی تفسیری بجٹ ہودی ہے۔ بہاں انہی مفتر توں کو بیٹنی نظر دکھ كربدايت فرما فى كرعفت الدنفرت كرموش مي الشيك مقرر كيد بوئ عدوو فيودكونه كجواد يج الگ ایساکوتے ہی وہ خواکا کیے نہیں دیکا رہے بلکہ خودا ہی ہی جانوں پر ظام ڈھاتے ہیں۔

(ا خا کل تفتید کا کینے اگر فیک کینے کو گئے گئے گئے گئے گئے گئے کا محصورا الیٹ تاہ کے فیا کہ جب کی کو طلاق وسے اوراس عدت کا اہمام سے شا راد کھے۔

اس کی وضاحت مور ہی ہو وہ عمرت کے حساب سے طلاق وسے اوراس عدت کا اہمام سے شا راد کھے۔

اس کی وضاحت مور ہی ہو وہ عمر گزر کی ہے وہاں فوا یا ہے : اکسطلاک مدوم ہنوں میں ، وہ کا ہمن ہاں ایک وضاحت مور ہی ہو المبقد ہے ۔ وہاں فوا یا ہے : اکسطلاک مدوم ہنوں میں ، وہ کا ہمن ہاں میں بھی کا کہنہ ہمان سے معلاق درے اور کی ہوا کہ وسے مبلد دوم ہنوں میں ، وہ کا ہمنہ ہمان ہو کہ میں تاریخ ہوں کہ مور کو ہوا کہ وسے مبلد دوم ہنوں میں ، وہ کا ہمنہ ہمان ہوا کہ وہ مائی ہوا کہ مسابقہ ہوا کہ وہ مائی ہوا کہ مسابقہ ہوا کہ وہ مائی ہوا کہ مسابقہ ہوا کہ وہ مسابقہ ہوا کہ مسابقہ ہوا کہ وہ کہ ہمان کہ مسابقہ ہوا کہ وہ کہ مسابقہ ہوا کہ وہ کہ کہ مسابقہ ہوا کہ وہ کہ ہمانہ ہمانہ ہوا کہ وہ مسابقہ ہوا کہ ہمانہ ہمانہ ہمانہ ہمانہ ہمانہ ہمانہ وہ سے مرور کہ ہمانہ ہمانہ

' وَانْفُواا دَنْهُ دُلِّبِکُوْ وَ وَایکالله سے ابترتھا را خوا دند ہے افرانے دہو ۔ فراتے دہو این اس کے مقرر کیے ہوئے ان موددی پابندی ، اس خفتہ کے با دجود کرتے دہوجو تھا رسے اندر بیوی کے خلامت مقرر کیے ہوئے ان حدود دوڑو کیے تو یا درکھو کہ اپنے اس خوا دند کے حدود دوڑو و گے جس کا طاعمت تم پر پیدا ہو چکا ہے۔ اگر حدود دوڑو و گے جس کا طاعمت تم پر داجب ہے اور جس کی کا طاعمت تم پر داجب ہے ادر جس کی کیڑا درجس کے تی و فقلب سے تھیں کوئی مزمجا سکے گا۔

خەق يى قات كېندىك ئىغىنىتىن كرسكين كرآخرى قدم المقلف سع يبلي ماز كارى اوراملاج احوال كاكوئى امكان سع يا نهين ؟

ا کا دُنَهُ خُوبُو کُونَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ مِنْ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِینَ بِی خیال کرنا چاہیے کھواسی کا ہے بلکہ یکوعیں طرح اس کا ہے اسی طرح زما نہ عدت بی بیوی کا بھی ہے۔ بہ تربہ کا گھر اس دجہ سے مزوم دیکے لیے جائز ہے کہ بیوی کواس کے گھرسے فکا ہے اور نہ بیوی کے بیے بہ جائز ہے ۔ بری کابی گھڑ کہ وہ بریم ہوکہ گھرسے عبل کھری ہو۔ بیال نکلنے سے مرا دوہ نکلنا ہنیں ہے ہومولاً اپنی جھوٹی موقی موقی مودویا

كے ليے ہواكر تا ہے ملك وہ لكلنا ہے جوكسى كھركے نير باد كہنے كے معنى ميں ہوتا ہے۔

' وَلِكُ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَعَدَ فَلَا نَعْدَ اللّٰهِ الرَّسِيةِ عَدَدِاللَّهُ عَدَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدَدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللللللللّٰ

رِدِي وَدِينَ مَدُنَّ مِنْ اللهُ ﴿ لَا مَتَدُورُهُ مَنْ اللهُ ال موجات بين اس يكيا ألى كے دوران بن ميان ا درميرى دولوں كے ا دُراپنے دويہ كے جائز وينے كاله مي المجر سے ادران كا اجرا فا كھر كھرا با دم وجو المجر سے ادران كا اجرا فا كھر كھرا با دم وجو الكر سے ادران كا اجرا فا كھر كھرا با دم وجو بائين ا دوان كا اجرا فا كھر كھرا با در مجھنا ليند كرائے ہو تا الكر الله بائي بيدا ہو كہ دونوں اكب دومر سے سے جدا ہوجا ئيں ا در مرت برليند بنين كر فا كھري ميں الين فا جا فى بيدا ہو كہ دونوں اكب دومر سے سے جدا ہوجا ئيں ا در مرت سے جدا ہوجا ئيں ا در مرت ميں جدا در ہوں بلكدان كے بي مول تو دہ ہى اپنى فال سے اور مال ہى اپنے كول سے جدا ہوجا ہے۔

وہى جدا در ہوں بلكدان كے بي مول تو دہ ہى اپنى فال سے اور مال ہى اپنے كول سے جدا ہوجا ہے۔

عَدُ لِي قِنْ كُلُونَ اَ جَدُ مُنْ مَا مُسِلَى هُنَى بِدِ مَعْدُونُ فِ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِدُ عَدُ وَ مُنْ كَاتَ يُونُونَ فِ اللّهِ وَالْدُونُونُ وَ اللّهُ مِنْ كَاتَ يُونُونَ فِ اللّهُ مِنْ كَاتَ يُونُونَ فِ اللّهُ مِنْ كَانَ اللّهُ مِنْ كَانَ مُنْ مَانَ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ مُنْ كَانَ مُنْ مَانَ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ مَانَ اللّهُ مِنْ كُلُ مَانَ اللّهُ مَانَ اللّهُ مُنْ كُلُ مَانَ مَانَ اللّهُ مَنْ كُلُ مَانَ مَانَ اللّهُ مَانِ اللّهُ مَانَ مَانَ اللّهُ مِ

فرما يا كرحب وه انبي مرت كرمني ما تين لعين تعيير عالمبري واخل مح ما تين تب ان كے اسكتے يا الگ ورت كغردا و كردين كا آخرى فعيد كرد-اگران كوركعنا بوتود منود كے مطابق د كھوس طرح ايك خدا ترس عمان ابني بوك كوركمة بسيصا و وجداكردسين بى كا فيصل برقويه على نثرلفول ك دشتورمك مطابق لين كيدس ولاكر المحان رن جاز بن مروت كے ماتھ بر يورة لقره كي آيت اسم ين فرما ياس، وكد تنسيكو هن منسكا ظالِتَعَدُهُ وا عني اگران کور دکوتو برم احجست اس تصدیسے نہ برکہ وہ تھا رہے پنچہیں امیر دیمی ا ورتم ان کو نگ کرسکو۔ كابرب كدكو في تنفع إلي كرنا بياس توكر سكناب اس يدكر اس كوم احبت كابن ماصل بي مكن يى اگركى عورت كو خردىني نى دونگ كونى كى ليے استى ل كرے گا تود ، فدلى تخف بوت ا كم ح كواكب نهايت لما لما زمتعد كم يطاستها ل كرے كاجر كا د بال بيت بى سخت ہے۔ " وَاسْتُهِ مُذَا وَوَى عَدَد لِي مِنْكُو وَاسْتُهَا الشُّهَا وَقَدْ مِنْلُو ؛ لين اس كوسوى كا حِشْيت سع دكعنا إم توا در جدا كرنا بواز د دلول صورتول مي اس يرايغ اندرس د وتقرسان نون كوگواه با او تاكراس وا تعرك بنا پرکوئی نزاع پیدا بھنے کا مکان باتی زرسے ورزاندلیشہے کرفریقین بی سے کسی کی موست پر ولاثت وغیرہ کے جھیگڑے اٹھ کھڑے ہوں ۔اس شما دت کے حکم کو نقہا نے تو مام طور پراستھان ہی کے درجیں دکھاہے ، اوا کی اچھ معافرے میں اگر بدائتھاں ہی کے درجے میں رہے حب بی كافى ہے، لكن اس زمانے ميں معاشرے كے فساد كرىب سے ميں طرح نكاح كے سے وجدلش كاطريقة اختياركرن كيابيساس طرح طلاق كم يسع بين يرطريقه انتيادكرليا ماست تداس سيبي زای ت کا متراب بوسکتا ہے۔ ` وَاقِدْ يَهُواا مِشْهَاءَةً يَدُيكِ يَهِمُ الْوَلَ كُوعِم طود بِإوركوا بِول كوفاص طود برّاكيد بيم كرگواري

کے ذاتف کو النہ کے لیے انجام دو۔ بعنی اوّل توگراہی سیے تنی الامکان کترا نا نہیں جا ہیے تنا نیا جب گواہی کی وبت آئے تو بے دودعایت اور ہے نوٹ وخطرم جن النّری فاظرگواہی دو۔ یہ بات یاد دکھو کہ اللّہ تعالیٰ نے اس دنیا عی مسلمانوں کو مُشھد آڈائلہ ف الا دخ کے منصب پر برفواز فربا یا ہے اس وجہ سے مسلمان کسی معالمہ میں کسی تنعق بیکسی فرت کا گواہ نہیں میتر تا بلکہ وہ النّہ کا گواہ ہوتا ہے اوراسی گواہی پرامنت سے اندرا<sup>س</sup> کی حیثیت عرفی کا انحصا ہے۔

مَّ خُدِيكُمْ يُوعَظُ مِهِ مَن كَانَ يُومُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِسِرُ وَالِيَكَ يَهِ مِن الْيَمِ جِاورِ كَا آيات اين الله المارد الله عن الله مَن كَانَ يُومُ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهُ خِسْرِهُ وَالْيَكَ يَهُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ الل

بالترا درايان بالأنوت كا دعوى بالكل بيمعنى موكريه ما مع كا-

وَ مَنْ يَيْنِ، اللهُ يَجْعَلُ قَدْ مَخْدَعُ إلى مدودك يا بندى كرنے والول كواطينان ولا بانسے كدوه اليف وب بربعروم دركيس كران كوكرتي مشكل بيش آتي توالشران كمسليد دا و لكا مد كا - وه اسيف بدول وبنع كريماد كاشكلات كے ذرابع سے امتحان كرناہے - جوان سے ليت وصل موكر كرت ترموماتے بن عدائي كونلم فات ان كو ي ورياسي كين وشكلات كي على ارغم خداك مدود كا احترام مائم ريك كا عرم كريبة بي تسليما بالآخوان كى لاه آسان كرد تيكس - وَالَّذِينَ كَياهَ وُ وَفِينًا لَنَهُ مِ أَمَانَ كُنَّهُ مُ سَبِّلَنَا وَالْعَنبوت ٢٩٠٠٩ رج وانع کے علی الرغم ہماری وا ہ پر میلنے کی جد وجد کور کے مم خرورا ن کے بیسے اپنی واہر کھولیں گے۔ " وَيُدُدُّقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ بِهِ اورُوالى بان بى كى مزيروف من مسكرالسُّرْفعا لُ اس كو و بال سع روزی دے گا جهال سط س کوگان یمی نه موگا - ا دیر بم اشا ده کرمیکے بیں کوا مکر ہی سائس میں تین طلاقیں دے کر بیری کو گھرسے نکال یا ہرکرنے کا ایک بڑا محرک ، فاص طور پرغربا کے لیے ،ان کا معاشی مثلہ بھی مہزما ہے۔ وہ نیال کرتے ہی کہ حبب ایک عودت کو لملاق وسے چھوٹری تواب اس کے نان نففتک و مرواری معنت بین کیول اٹھائیں! انٹرتھائی نے ان کواطمین ن ولا پاہسے کو اگرتم انٹرسکے مدود کے اجزام کے بلے یہ بوجھ الٹاؤ گے تو وہ تھیں وہاںسے رزق فرائم کرے گا جمال سے تم کو کما مجی زم رگا- برخیال نرکرد که مذاک رحمت ا دراس کی مرد کے داستے استے ہی ہیں جتنے تم نے سمیع رکھے رمیں یا ہوتم تیاس کرسکتے ہو بلک اس کے بے شمارداستے ہی جن کا علم اسی وقت ہو اسے مجب وہ تھلتے ہیں - اس وقت انسان جران رہ جا تا ہے کراس کے بلے خلاکی مدواس گوشے سے نمودا رہوئی جدھر سے اس کے نووار مونے کا وہ کھی نصور کھی بنس کرسکتا تھا۔

كا مخداج بس بهد-اساب دوساً لل سب اس كمة ابن من مند مدكوما غراش بسي دكفها با بسيد كرمن المساعد مالاً بين ده مكرا بواجه فدا ال كوبد لف سعة فامره ماشه كارجب وه مردكوا جاجه كا قواس كم الأوس بي كوفي چيز مزاحم نه بوسكه گی.

اختری دوک آفاد بناکه کباری اکسی به خدک عبک الله کیکل شی یو قسست گائی البتریه بات فرورسی کالتیک ایک میرد کمدیا کی نفرت کے طبور کر کھا ہے۔ اس کے فہور میں ایک وقت مغرد کردھا ہے۔ اس کے فہور میں اگری ایک وقت مغرد کردھا ہے۔ اس کے فہور میں اگری ویرسی آئی کھے ویرسی آئی کے اندان میں ویر ہے۔ بنوے کو اطبیان دکھنا چا ہیے کہ الشرفے جو ویدہ کردکھا ہے۔ وہ ویوکہ آئی اس میں ویر ہم گائی آئی ہی کہ اللہ میں میں ویر ہم گائی آئی ہی ہما کہ کہ اندان کے معبل کی کے اندان کے میرکے امتمان کے لیے عزودی سیے اور یہ امتمان اس کی مجلائی کے ہیے۔ ہوگ ہمائی کے ایک اس کے معبر کے استمان کے لیے عزودی سیے اور یہ امتمان اس کی مجلائی کے ہیے۔

ایرسرال او سیال ایک موال بر برای که سیسے کمان آیات میں جوطرلیے طلاق دسینے کا بتایا گیا ہے۔ آگرکوڈٹی خص اس کا جواب اس رعل نہیں کرنا مجلمہ ایک ہی وقت میں تین یا اس سے ذائر طلاقیں دے کر بیوی کوعلیجدہ کرد تیا ہے۔ تو اس کا کی حکر میں ہ

اس وال کے بھاب ہیں صفیدا وروم رے اٹھ کے ورمیان انقلات ہیں۔ دوم ہے اٹھ کے نزدیک آداس طرح طلاق دسینے والے کہ ایک سے زیادہ طلاقیں ایک ہی کے حکم ہی محسوب ہوں گا کسین صفیہ کے نزدیک اس طرح طلاق وسینے واسے کی طلاق آرواقع ہوجا تے گی البتہ میچے طریقہ اختیا دیڈکرنے کے

سبب و و مندالد كمنا دريا.

ہیں ان کی وصل شکن ہو۔

ادران عورتوں عدت بن ہے جن کوسین آ اسے اورجن کی عدت کی مدیندی عیش اورطیرے موروں کا نتائی مدیندی عیش اورطیرے موروں کا نتائی میں میں ہے جو آئسہ ہو کی ہون با ابھی ان کوحیش آ یا ہے ان کو شیت ہے ہوں با ابھی ان کوحیش آ یا ہی نہ مالائے شیت ہو یا دو ہو میں ماری ہوں یا جن کو ابھی ان کوحیش نہ آ دیا ہو۔ فرما یا کہ جو آئسہ ہو کی ہوں یا جن کو ابھی ان کا حدیث ہوت ہوت کی ہوں یا جن کو ابھی ان کا حدیث ہوت ہوت ہوت کی ہوت کو ابھی ان کا حدیث ہوت ہوت کا ہے۔

الغاظاستمال بحث بي - دورايدكراس سعير بات تكلتى بعد كرسي المسك بارس بي اس طرح كاشك ند بواس كے يسكونى عدب بنيں ہے . وہ طلاق كے معاليدالك بوجائے كا حالا كر بيان كر بين الكر بين غیر مزود آنسہ کے بیے توکسی عدرت کی قید نہیں ہے لیکن ہوآئسہ مرخ اسسے اس کے بیے بین ماہ کی عدمت

ان ٹیہات کے مبیسے میرا ذہن اس طوٹ جا تاہے کہ این اُدُنٹیٹے می کا ٹرط بہاں آنسٹے پوخوار ا درا تسدر ولر کے درمیان ا تمیان کے ہیے آ ق ہے۔ بین آ نسباگر دخ لہے تواکشہ ہونے کے با دجوداس كاامكان سي كرشايدياس كامالت عادفي برا كبراميدك شكل بدا بوكئ بوادراس كردم مي كجيم بوريي صورت اس کھی عثیرا کستی ہے جس کوابھی اگر حصف نہیں آ یا ہے۔ لکین وہ دخو لہ ہے۔ خیانچاسی نبیا و يرا تسفير وخلدا درصغره غردخوارك ليستوكس عثرت كاخردرت بنيه بصلكن أنسه باصغره احر كاحيف آیا ہو، اگر منولہ ہوں توان کے بارسے ہی جو کر شعبہ کا امکان ہے اس مجرسے ان کے لیے عدّت ہے۔ مكن بيے كسى كے ذہن ميں يہ سوال بديا ہو كما كر بات برى كہنى تنى قرصا ف صاف يوں كيوں نركبردى كراگر آئے۔ مرخولہ برتواس کی مذرت میں مینے ہے ؟ اس کا جواب سے کراگر بات بول کی جاتی تواس عدت كاصل علنت واضح نرسوق حب كاس كا واضح مونا فرورى تقا- اس عقرت ك اصل علمت عورت کا بجور مدخور برنا ہیں عکر ہشتیا ہے کہ مکن سے اس کے رحم میں کچے مرد۔ " وَالْوَلَاثُ الْاَحْسَالِ الْمُلَقَّنَ ان يَفْسَعِنَ حَسَلَهُ فَا يَا كُواسى طرح وه عورين ج

ما طربون ان کی عدرت وضع جمل سبے۔

ايك موال و

اس مكم كم متعلق بيسوال بداية ما سيست كرسورة بقره كي آميت ١٣٣ بي بيره ك عدّرت جارماه دى دن بيان سوئى بسعه ا درنيا ى عامل كى عذرت وضع حل بيان سوئى بسعه تواگركسى ماطرمطلقه كا شوبر ا تقال كروبات آده مدّت كے جا رجينے وس ون إدا سكرے كا يا وضع على كم ساتھ بى اس كا عدت خمتم ہومائے گی ؟ اس موال کا جواب یہ ہے کہ ما مذکی عدّت جینیوں ا دردنوں کے حماب سے مقرنبیں کی جا سكتى - وه تربرمال ومنع حل بى كے ساتھ مشروط بوگى - يرجار ماه دى دان سے زيا د م بھى سرسكتى سے يكي بي بوسكى ب اگرزيا ده بوبلك قوعورت ببرطال اس كوگزار فى يابند بوگ توجب كم بو توعورت كو اس کی سے فائدہ اٹھانے کا بھی حق ہونا جا ہیں۔ گویا یہ دونوں مکم دوالگ الگ مالتوں سے متن ہی اورددنوں استے استے دائروں میں ما فذائعل میں گے.

وَمَنْ تَيْتِ اللَّهُ يَجُعُلُ لَّكَ هُمِنْ أَصْدِع لِيُسْطَ وَبِي بِاسْتِجَابِت مِين زِبالْ سِيعمول معود ترميت تغیرًا نفاظی ساتھ میاں میں در افہ ہے۔ احکام کے ساتھ ساتھ یہ تنبیات اس لیے مزوری ہی کہ Justony! نوگ شریعیت ابنی که بوجه رمعیس کری - مطلب یصیسے کدا ن مطلّعات سمے زمانہ عدّت کے قیام اور كراطينين إق

ראיץ -----וلطّلاق מיץ

مصارت کا بارمبنوں کی طبیب برگراں آوگورے گالکین جولگ اخدے ڈوریں گے اوری آلا مکان اس کے مقربہ کے بورے مدود کو ما قرکھیں گے استر تعالی ان کے بیاے آسانی بدا کرے گا ۔ انشرتعالی لمینے بند و ل پرجو اوجہ طوال بسے اگر ندسے اس کو انتخاب کا حوصلہ کر بینے ہیں آو و واس کے انتخاب میں ان کی مدونی آ ہے اور مبید کم التحاب میں بندی بوتا ۔ الشرتعالی کے متعلق مرتوبہ اور برا کے متعلق مرتوبہ مسویے کی مدودیاں سے کر اسے جہاں سے ان کی مدودیاں سے کر ایسے جہاں سے ان کا جوان کی توبٹ بروا شسسے فریا وہ برا اور مدودیاں میں برا جا جا ہوں کہ وہ برا ہے میں اور جوالی کاس کو ترب بروا شسسے فریا وہ برا اور انداز میں برا جا ہے کہ دہ بندے پراجھ طوال کواس کو ترب بروا شسسے فریا دہ برا در برا ندائش برنا جا ہیں کہ دہ بندے پراجھ طوال کواس کو ترب بروا شسسے فریا دہ برا در برا ندائش برنا جا ہیں کہ دہ بندے پراجھ طوال کواس کو ترب بھی طور درے گا۔

وَلَاكِ ٱلْمُسْكَالِلُهِ النُوْلَ لَمُ كَالِيَ كُوْء وَمَنْ ثَيْقِ اللَّهُ لَكُفِرْعَنْ لُهُ سَيْلًا تِهِ وَ

كَيْظِلْمُ لَسِهُ أَجْسُوا وهِ

یہ اوپروا سے معنون ہی کا مزید تاکیہ ہے کہ یا انشرکے اصلام ہیں جواس نے تھا دی طرف آ تا ہے۔

ہیں آوان کو زگراں مجھوء مزان کو حقیرجا آوا ور دید بھا ہی کا وکروہ تم براصلام آ تارکر خود بے تعلق ہوجا ہے گابکہ

وہ تصادی مدد کوے گا اگرتم ان کواکھا گئے ہے اور مزاہی وسے گا اگران کو پیسلکنے کی کوشش کرو گے۔

وم تعدید ایٹ مذکک مدو والہی کو تا تم رکھنے کی کوشش کریں گے الشرافعا کی ان کے ساتھ معفود ورگزار اور بندسے اپنی مذکک مدو والہی کو تا تم رکھنے کی کوششش کریں گے الشرافعا کی ان کے ساتھ معفود ورگزار کا معامل کروہ کے ایک معامل کو درگزار میں ان جوان سے صاور سوجا تیں گی ان کو معامل کو دے گا۔

ا ودان کے تیکوں کے اس کو کو ان کے گا۔

ٱسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنَّتُم مِن وَيَجُدِه كُوولَا تُصَا لَوْهَنَ لِتُعَنِّقُوا عَكَيْهِنَ الْمُولَا ال وَإِنْ كُنَّ الْوَلَاتِ حَسَلِ فَا نَفِقَوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعَن حَسَلَهُنَّ عَ فِإِنَ الْضَعَى لَكُوفَا وَهُوكَ الْجُورُهُنَّ عَوَا تَهُمُووا بَعَيْنَكُو بِمَعْدُونِ عَوَانَ تَعَا سَرَتُ وَفَسَتَرُضِع كُنَّهُ الْحُولِي (٢)

فرایاک زانرمنزت بی آن عود توگ کوسا که درگفتے کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چلہسے جسسے ان کی نزیمنڈت پر منزوں کے خود داری بجروح ہوجک کی مداور کا تو معیار تمعیا دائی مدیار دیا گئٹ الی موروں کوسا تھ میں مدیار دیا گئٹ الی موروں کوسا تھ میں مہیا کہ دا دراس ودوان بی کسی بہوسے ان کو ننگ کرنے کی تدبیری را اخترب اورد کر بینوی میں میں کھنے کا طریق فارس کی میں بہوسے ان کو ننگ کرنے کی تدبیری را اخترب اورد کر بینوی میں موجود ہوجا گئی ۔

' دحد 'کے معنی بانت کے ہیں۔ آ دمی کا معیا پرزندگی اس کی آ مرنی کے عقب دستے ہو تاہیے۔ اسی کی بلایت ان عورڈوں کے باب میں فراقی کران کو اسی معیا دیردگھنا ہو گا ہومعیاراً دمی کا اپناہے۔ نیہی موسکتنا کہ خود ڈوکو تھیوں اور نبھکوں میں دمی ا در ہوی کو ٹوکروں کے کسی کوارڈ یا گیراری میں ڈال دیماور مجا کھی اس کہ کھانے کو بھیج دیں۔

وَ وَلاَ يَصَا رُوعَنَ لِنَصَيِيعَ وَمَ الْعَلَيْهِ فَي الْمُعَلِينَ الْمُكَالِمَ مِنْ فَعَ ول سع الله تعالى كري علم أبول زيك

689

غريبرداكد

اطب الصوا

ہوں آورہ فا ہریں ان کی فارقیری کرتے ہوئے بھی نگ کرنے کی ایسی تدبیری اختیاد کرسکتا ہے کہ دوست کے سیے جوہت کے سی سیے چربس گھنٹے بھی اس کے گھری گزار نا محال ہوجائے ۔ اگراہیا ہو تو وہ ماری معلیت کیے قلم ہوست ہو جائے گاجی کے لیے یہا حکام و ہے گئے ہمیاس وجہ سے منفی ہیلوسے بھی اس بات کی وضاحت فرمادی کر اس ودوان میں ان کو تنگ کرکے کھٹا حسینے کی تعہیری نرکی جائیں۔

" وَانِ كُنَّ اُولاَتِ سَمَيْلِ مَا فَفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى لَيْفَعُنَ سَهُ لَهُ فِي عُينَا مَ الموريه ما طاع و تول کے باسے میں ہدایت فرائی کران پراس و نتت تک خرچ کرد حب تک وہ حل سے فالدے نہو ما ہمیں۔ اس خاص ابتمام سے فکر کی وجہ فل مہرہے کہ ان کی تدنتِ قیام طویل بھی ہوسکتی ہے اوربعض صالات میں ان کے مصادف کی فوجہت کھی فی تعقیق ہوسکتی ہے۔

بسفاطهم ' فَانَ اَدَفَعَنَ کُنُّهُ فَا فَوْهُنَ الْمِحَدُهُ هُنَّ مَ وَالْتَيْرَةُ الْمِنْكُونِيَ وَان اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رليُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّنَ سَعَتِهِ \* وَمَنْ فَكِهِ رَعَكَيْهُ وِزُقُهُ فَلَيْنُفِقُ مِثْنَا أَنْهُ اللهُ كَا لَا كَيْلَفِ اللهُ فَعَنْ اللهُ مَا أَنْهَا حِسِيكِمِ كُلُ اللهُ لَكِثَ عَسْرِيكُ فَالْمُ لَاللهِ اللهِ اللهُ

یر خرج کا معیارتبا دیا کرکشا ده مال کواپی کشاده مالی کے معیار پرخرچ کونا پڑے گا اور نگ مال کواپنی ایمن کے مطابق - زکش دہ حال کے لیے بہا تؤسیعے کہ دہ اسپنے معیارزندگی سے ان کوفروز رہال میں مدکھے اور ندغریب ہواس کی حیشیت سے زیادہ برجہ ڈوالاجا سے گا - الشرقعال نے ہرخعی پرور ان اس کی حیثیت کے اعتبال سے ڈالی ہے۔

ا سیکجنگ احدہ کیسے کہ ایک میٹے دیکی سے ای برنوبوں کو بربر مرق تستی دی ہے کہ اگروہ اپنی ماہ ہے کہ اگر وہ اپنی ماہ پر تانع وصا برا ور نگ مال کے با وجود فرد ایکے عدد وکرہ اتم رکھنے کا اہم کم کری گے ترانٹر تعافی ان کے ہے تنگ کے بعد اکسانی پیدا کرے ہے ہولوگ ہے تا میں ہے ہولوگ ایشا کو کھیے ہولوگ ایشا وکرہ تنہ ہے ہولوگ ایشا وکرہ تنہ با اللہ تعافی ان کے دوئی میں برکت دیتا ہے ۔

كَ كَاكِينَ وَنْ فَرْيَةٍ عَلَتُ عَنُ ٱلْمُورَتِهَا وَدُهُ لِيهِ فَعَامَبُنُهَا حِسَا بَاستُهِ بِيكَا

وعَدَّيْنِهُا عَنَابًا ثُنَكُوًا (م)

ای آیت کا مرق و محل سجینے کے بیے سورہ تنابی کی آیات ۲- ۸ پر ایک نظر اللہ لیجیے۔ برا کیک می ایک کا میں جسے جس کے خاطب تربیش اور سمان سب بیں کو اللہ نے تھا دی رہنا تی کے بیے ابنی بدایات نازل کردی تبید اگر تم نے الکرتم نے الن کا فاکرہ تم بی کر بینچے گا اور اگر نافرہ نی کی تریا ورکھو کرتم سے بیلے کتنی قریس گرزمی ہی جنوں نے البینے رہ کے دکام اور اس کے دسولوں کی تعیمات کی نا قدری کی تواللہ نے ان کا خت می سب کے دمی اس کی اور اس کے دسولوں کی تعیمات کی نا قدری کی تواللہ نے ان کا خت می سب کے دمی اور ان کرنما بیت ہوں کی عذاب ویا ، یہا نشارہ عاد و تمود و خیرہ کی طرف بھی ہیں جن کی سرگرفت میں میں میں میں کہا ہوں کی مراف کی اور انسان کی گرفت میں انسان کی گرفت میں آئے۔

قدر منہ می کی تو وہ اللہ کے نما بیت سخت عذاب کی گرفت میں آئے۔

قدر منہ می کی تو وہ اللہ کے نما بیت سخت عذاب کی گرفت میں آئے۔

معتشد عَی آخیدویِ به ان عَن اس ام کا تربیه سے کہ عَنتُ بیاں اُ عُرُفَت کے مفہم پرتفنتن میں ایش کے مبیب سے انفوں نے اپنے دیب کے حکم سے اعراض کیا ۔ کا میٹ بنا کیاں محامبہ کے مفہوم میں ہے بینی اللہ نے ان میخت گرفت کی اودان کو مولناک وذاب و یا می مکوئے کے معنی

شدیدا وربونناک کے ہیں۔

فَذَا قَتْ وَيَالَ المُوهَا وَكَانَ عَاقِبَ أَهُ المُومَا خُسُرًا رِهِ

کی بینی جب وہ مولکے محاسبی زدیں آگئیں توانعیں اپنی مرکشی کا انجام مجگتنا پڑا ا وران کا انجام نام ادی ہوا۔ اس بیے کہ فلاح دہبرد کی وا مدراہ وہی سیسے جوا نشراد داس کے دسول نے تباقی ہے۔ اگرتویں اپنی مکشی کے سبب سے اس سے انوامت اختیا دکرتی ہی توان زگا نام ادی سے دوجا د ہوتی ہیں۔

آعَدُّا اللهُ كَهُمُ عَذَا مِنَّا الشَّوَا مَنْ اللهُ كَالْ اللهُ كَالُولُولُ الْاَلْكِابُ عَلَيْ اللهُ اللهُ كَالُولُولُ الْاَلْكِ اللهُ اللهُ

یرندایت دامنی الفاظ میرمسلمانوں کو تنبیدیجی بسیدساتھ ہی نها بیت مؤذرا نداز میں ترغیب بھی کہ ایک دور مشرف تمان کا طرف اپنی یا دویانی ( قرآن ) ہمی نازل کردی اور اپنا رسول بھی جیجے دیلہسے ۔ اب آگے تبیوترغیب کا کام تماد لہسے کہ تاریک سے روشنی کی طرف نکا لئے کے لیے جواتیم الٹرنے فرایا ہیں۔ اس کی قد دکرتے جویاان قوموں کی تقلید کرتے ہوجن کا انجام نامرادی ہما اور حن کے لیے الٹرنے ایک سخت عذا ہدتیا دکر مکھلے ہے۔

و كاتعترا الله يكا مول الانتبابي على السين ين المستعاديين حب تومول كم سانة الدُّتعالى كا

معاط اسی منت کے مطابت ہوا ہوند کو رم ہوئی تواسے اہا عقل جوا بیان لا شے ہو، وانش مندی کا واستہ ہے ہے۔
کولیٹ انڈرسے ڈورو۔ مطلب سیسے کتم نے ایمان کی راہ ہیں جو قدم بڑھا یا ہے اس سے یہ بات نز ابت
مہوئی کونم خوامنوں کے خوامین مجمع عقل سے کام لینے والے لوگ ہوکہ ایمان کی داوا ختیار کی تواب تھا دیے۔
ایمان کا تقاف یہ ہے کہ لینے الڈرسے ڈروا وواس کے حدود سے انخاف زرا ختیا اکرو ورز تھا را انجام بھی
وہی ہوگا جوان قوموں کا ہوا جفول نے لنڈی بتائی ہوئی راہ سے انخاف کیا۔

عقل دایان کیگامی الکا کمبًا ب کے بعد اکنیّ نین انجونسے بربات انگلتی ہے کہ عقل اور ایان ہیں لازم دمازم عزم دردمی کا پرشتر ہے۔ بی نفعی عاقبل ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دہ انیان سے بہرہ درم و۔ اگرکوئی نخص ایسان سے بہرہ درنہیں ہے۔ نوخواہ وہ آسمان وزیین کا طول دعوض نابینے ہیں کتنا ہی ، بہرلیکن اس کی عقل ہیں بہت بطرافتوں ہے۔

تَدُواَ مُنَوَّا وَعَمِدُ كَا اللهُ وَاكِنِكُوْ فِهِ كُوَّا لا تُسُولًا تَيْتُ لُواَ عَلَيْكُواْ النِّهِ مَبَيِّنَاتِ بَلِيغُوبَ النَّهُ وَعَمِدُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَمِدُ النَّارِمِ مِعِ حَواللَّهِ فَي النَّهُ وَعَمِدُ النَّارِمِ مِعِ حَواللَّهِ فَي النَّهُ وَعَمِدُ النَّالِمُ وَمَعِلَ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَلِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِيَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللْلِكُولُ وَالنَّالِ اللْلِكُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللْلِكُولُ وَالنَّالِ اللْلِكُولُ وَالنَّلِكُولُ وَالنَّالِ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللْلِكُولُ وَلَالْلُكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلَالْلُكُولُ وَلِلْلِكُولُ اللْلِكُولُ وَلَالْلُكُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِكُولُ وَلِلْلِلْلِلْلِكُولُ وَلِلْلِلْلِلْلِلْلِكُولُ وَلِلْلِلْلِلِلْلُلُلُكُولُ وَلِلْلِلْلِلِلْلِلْلِلِلِلِلْلِلِلِلْلِلِلِلِكُلِلِلِلِلْلِلْلِلِلْلِلِلِلْلِلِلِ

رسلاک ذندگا می آندگیدگا به دستولگا بین خدکو کسے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن کو فیکوی او ٹوخی البی کیے کا لفاظ سرای دکانی سے بھی تبییر فرایا گیاہے۔ اس تبییر کے مغمالت کی طرف ہم اس کے محل بیں اشادہ کر ملے ہیں۔ یہ انسانی نظرت ہم اس کے محل بیں اشادہ کر ملے ہیں۔ یہ انسانی نظرت ہم اس کے محل بیں اشادہ کر ملے ہیں۔ یہ انسانی نظرت ہم تا ہے ہیں ہے ہیں اورجن توقی ہم اور ہیں کہ معمال سے معرف کے اور میں کا محد میں اورجن توقی میں اورجن کو فیل میں مادہ ہوا گا سے محد مالی اور اور ان پر ایمیان لانے والوں کے مراح اللہ معرف ما ملے ہا اس کی بھی یا وو بانی کر تا ہے اورسب سے بڑھ کو اس جزاا و کر سنراکی کے مراح اللہ ہے جو اس و نبا کی کہ بعد میں کا ایک معین وان اس نوندگی کے بعد لاز گا ظہور ہیں آنے والا ہے جو اس و نبا کی بیا ہور ہیں آنے والا ہے جو اس و نبا کی بیا ہیں۔ و نها بہت و نہا بہت و نها بہت و نہا بہت و نها ب

' دَسُولًا' بِیاں ُ ذِکْرًا 'سے بدل ہے اوراس کا بدل ہونا اس بات کی دلیلہے کران دونوں ہیں دوج اورقالب کا دُشتہ ہے۔ چانچہ قرآن کے بہے عیں طرح نفط ' نہ کھڈ آ پہسے اسی طرح دسول کے لیے ' مُنَّ یَجُوُ ہُمَا پیسہے وُ دِنَّمَا اَ نُتَ مُسنَدکہ ہے' داحن اشدیۃ ۸۸:۱۱) دَمْ تومیں ایک فوکر ہے۔ دسول الشرمائی شر علیہ وسلم کی ڈنیرگی مرابط ان متعانی کی یا و دیانی محتمی جن کی یا و دیانی کے بہسے قرآن نازل ہوا ۔ بعنی قرآن بوکچھ تبا با دسول النّد علیہ دسم نے دہ سب کھی کرے بھی وکھا دیا جس سے نوگرں پڑا نسکی حجّت اس طرح اوری ہوگئی کاس میرکسی میلوسے کوئی کسراتی نہیں دی ۔

سات اسمانوں کا ذکر تو قرآن میں ہیں با ربار ہولیہ اور دومرے اسمانی معیفوں میں ہیں ہے لئین سات زمینوں کا ذکر مرف اس سورہ میں ہولہ سے لئین حجب سات اسمانوں کا ذکر مرف اس سورہ میں ہولہ سے لئین حجب سات اسمانوں کا ذکر مرف اس سورہ میں ہوا۔ اسمان اورزمین میں وسی نسبت ہے جمکان اور اس کے ساتھ سات ہونے جا ہمیں یعبی طرح اسمان اس کی حجب ہو ہمیں یعبی طرح اسمان کی مرب سات ہمنے جا ہمیں یعبی طرح اسمان کے لئے رزمین کا تصور نہیں کیا جا سکت اس طرح زمین کے لئے راسمان کا کمی کوئی تعدد نہیں کیا جا سکتا، بندی کے لئے رہیں کا وجود نا گزیر ہے۔

ربایسوال کران ساقرل آساقول اورساتو ل زمینول بس ایک بی طرح کے وانین دنوا بیس ناخذیں ا اورا کیس بی قسم کی مخلوق آ با دسسے یا انگ انگ خلوق ا درانگ انگ نوامیس وقرامین بی توجرو میشکیمنی کے لفظ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہر عالم میں ایک ہی مخلوق اورا کیک ہی تشم کے فوا میں و توانین ہوں ۔
اس شلیت کا تعتق مرت پدیا کرنے سے ہے کوانٹر نے جس طرح ماست آسان با کے ہیں اس طرح زمینیں
مجمی ساست بنا تی ہیں، درسے ان کے فوا میں و توانین قریع چیز نیز الٹرتعالی نے بنائی ہے اور زم ہاری اورا کی کی مجھیں گئے والی ہے۔ ہما ہے ہے اور نہا کی ایمان میں ہے کہ ع

ساروں سے تھے جاں اور می ہیں

ہماری سائنس اہی فلائے لا تمناہی ہیں آ وارہ گروی کردہی ہے۔ وہ ایک لا ذکا انکشا ف کرتی ہے۔ وہ ایک لا ذکا انکشا ف کرتی ہے۔ آگر ہے قواس سے سینکٹوں معتے وور سے پیدا ہوجاتے ہیں۔ نام ما ایس ہونے کی کرتی ویر نہیں ہے۔ اگر سائنس مراغ فردے سی آوانوٹ ہیں ان شا وا لئڑ ساسے واز کھیں جائیں گے۔ اس ونیا ہیں انسان کو ہوغل ملاہے وہ بہت تعییل ہے۔ ' وکما آفوٹیٹ گنڈ ہونی آفوٹی آ

. عوالم كى برچيز كا احاطب يم برئے ہے۔ النّدتعالیٰ كى توفيق دغايت سے اس سودہ كى تغييرتام ہوئى ۔ فلله المعسد ولمه المعسّنة ۔

> دیمان آباد ۲۵ مه اپریل ش<sup>۱۹</sup> مشر ۱۷-جمادی الاول ش<sup>۱۳۹</sup> شر